

THE - SILSABEEL natur - Aal Ahmand Sonwar.

Publisher - Johasa Englishiya Muslim University

Dela - 1935

Subjects - Urdu Stayasi - Majmus Kalaam. Hoges - 112

19,000



ا دار أو كليشيه لم لو تبور شي على كرفير

61940

قيمت في حليدا يكرو بير (عه)

باراول . . ه جلد

17977

CHECTE 2002



رزه دونور کوزه گروخود کل کوزه 

۵



جنت ِ التي كان بهارس كے نام جن سي گھيل کر ميراخيل جوان مُوا

سمولا



#### (حفرت المسيدام مدقي)

ایک شاعری شاپ کی ہوتی ہوا کی شاعر کی ہوتی ہجا درا کی شورہ پیٹ کی ۔ ہیدوشان پرکسی ایک کئی ہیں ہے۔ان میں سے ہرایک تم مے شاعر کو نام مبام گمنا دینا آ يُهِ اور شجيه بقين بركو الكاس تقيم عنه اختلات عبى نذكرس كيديكن بعض وقات منكركي ثوبيت ہوتی بچیشر وشاعری کے بچائے لوگ شیطان تے سچیے ٹر جاتے ہں اور گوشیطان کا کچورنگا ڈیٹنس سکتے سکن میر کیا کم سے کوخو دشیطان کو لاحول ٹریسنی ٹریسے ! بيرا مطلب شوره بشت شاغرت الياشاع برحس سه ترتسي فافيري عزت البحية یا کے اور نہ قطعہ با رخ جھوٹنے بائے ۔ کیسی محبرت ہے کہ شاعر شعر کہ آپنی علیے اور ہی س فسنتم نی علقی نه بهوا در نمی تی معقول مات بھی نظر نہ آئے نکثرت مسجع اور معلماً ک ر سنا ہی توامک ہوتوں ہے۔ ابھی کل کی ہات چکسی بزرگ نے ایک طویل الذل قصیدُ لکھا تھا جس کے بہینے *مصرعہت علی*سوی اور ٹا ن سے پھری تاریخ برآ مزبو تی تھی ا**رد**ر ولون في والطريد أكرينه كي ومشش في خالص مولومايذ زاق يداكر دما عقا- اكب حكم حول كا قافيه عيا- شام كي نكاه ني نركس كونله كان حيا كيِّه دولوں بانده شئے كئے-

نبان نے جی کہاہے ہے برارون کا نوٹر اپنی نے زی ہے تا کہ می گان کر جو ما بری بی فرور پار

شاعر کی شاعری سے میری مراد شعر وشاع کے توازن سے ہی ۔ اس پر کافی طويل سحبث كي حاسكتي برليكن تحبث بحائب خو د كولها نثر لفيا نه ضل به كه اس من طوا لت كم دخل نے کر مدینہ آقی کا ثبوت میں ہم سینیا یا جائے ۔ جانچہ سی ہیاں عرف یہ عرض کردمیا عابها ہوں کہ توازن سے میری مرادیہ ہے کہ شعر ، شاعر اور شاعری اکٹے و سرے ہے یوں مربوط ہوں کہ کو نمی تض یہ نہ کہ سکے کرفلال حیز فلاں حکیسے مترقع ہوں؟ اورفلال حكَّه ختم بهوجاتی ہی بالفاظ دیگرکسی ایک حزو کوحذت کر دیا صائے توکو تی ووسراحز وہں کی جگہ نہ ہے سکے بیسکار کا فی تطبیعت دفیق اور نازک ہے اور میصرف میرے بیان ی کو تاہی ہو کہ ان پی نصوت کی گراہی یا بازی گری بھی غایا <sup>ہو گر</sup>ی ہو شاب کی شاعری سے میری مرا د شبا بیات سے منیں ہوس کاد وسرا مام ترم<sup>ال ک</sup>وریت ا باجيح بثيث محرعي فسادكره ستعبير كرسكتيس بيرضوع كافي وحيتي ادرجي جابتها بحركهاس بير بحى يحكول كرحث كي طائينكر جويكه لونبور شي سلما نول كي بوا ورحكومت أنگريزوں كا و ميں اور سرورصاحب دونوں <sup>با</sup>لطبع ذراتو بترالضوح قسم بح<sup>مرے</sup> اقع ہوئے ہم<sup>ا</sup>س کیے تاکھتا نتباب کی متا عری کا میراتصوّر پرہے کہ شاعرسے لغرش مہوا وراں کی مرلغرنلُّ ا کی نئی منزل کا میّه دیتی ہو بینی ہن کی مرکومشیش ناتما م شاعری کیجنین تشکیل نا كى ترعان مورشاب ركت كانام ي اورحركت كالك جرو لفرس بي عب حير سف ہماری شاعری کوٹری عد تک تنتی کردیا ہے اور ہما کے سنتھ دادب کو آثار قدممیر کی حیثیت دیدی *چو*، وه بهاری فرسوده منشی اور فرسوده روی بهی . ماصنی کی <del>سنی</del> م<sup>بری</sup>

خدمت بیری کستقبل کی تعمیر بیش ارمش اور حلد از حلد کی جائے بعض طبا کع میر سنتے ہی رکمان مخصے مگتی ہی کہ موجو وہ اسل کو گزشتہ اسل کی بیروی سے منع کیا حار با بهی گزشته روایات کونظرا نداز کمیا عار با بهی ا درآینده کار نامول میرزور دیا جار ما ہو یہ ننگ نظری اور جہالت ہو سکین اس کو بھی نظر انداز انہیں کیا جا سکتا كراسلان اخلاف مح كارنا مول سے زندہ ليکھ علقين - اخلات اسلاف كے كارنا سے زنرہ نس رکھے حاصکتے - اخلاف کو اسلاف کے کارٹا موں سے حرف برمدو ملتى بيءا ورلنى جائية كرموخرالذكرنے كس حير كو كهان مك بيوى وما بيح نه بركہ حجر جنرها ت كي ينج عكى بواسد اك برصاً برهامًا اخلاف محسن المكن یا مارواسی - اس صول می میراداتی خیال سو که کمسے کم معان مک سفروشاعری كانتلق بني نوجوانوں كے رئے تيس بوڙھوں كونہ پڑيا ُجاہے مجھے خيالَ آماري مسكنے اك عكد لكھا ہوك حاليس ايجاس سال ي عرك نبد ا ہرن المحبّدين سائنس كوطيئه كروه ابيا بورما يسترسنهال كرعلنحده مروحاكيس اوربوحوال

مسائنس کو طیئے کہ وہ اپنا بور ما بستر سنجمال کر علاحدہ ہو جا ہمیں اور لوجو ان
سائنس کو طیئے کہ وہ اپنا بور ما بستر سنجمال کر علاحدہ ہو جا ہمیں اور لوجو ان
سائنس دانوں کے سنجی کر دہ اصول یا نظر بوں کے راستہ میں جائل نہ ہوں ۔ اگر میں
طری کارمان کے لئے مفید ہم تو میراخیاں ہو شعر و شاعری بیان کو المام کا درجہ بنا جائے۔
میرے ہی خیال کو حزید یقویت اصغر صاحب د صاحب نشاط روح و
مرود زندگی ، سے بہنجی ۔ اتمائے گفتگویں فرطنے گئے 'دشید صاحب کیا گئے ہی
مرود زندگی ، سے بہنجی ۔ اتمائے گفتگویں فرطنے گئے 'دشید صاحب کیا گئے ہی

مسيح كذرشيم مي كرسيم سب مدتون مرواري ليكن اس ك قريي المجين ادريني حاسب توكس كورنده ندلي وي والقديد بحرسم لوك عنى اين سيستش كرانا علِستِ بهياس كاعشرعشر مي ان نوجوانون كيتبت افزال بيم من كري تو

بالرى ار دوشفروشاع ي كسي سيكسيل لهني صلي الم المرابع المرابي المرابع ا كاعتبارت فعارة عائب سيممني -أول توان كاعاك ماك را إول المسابي وي غيري عب سے مارے ميں انتال نے كسير كھا ہے ما

انفاك برايدن ترسم كوكرفيرد وشوب إكوسيم الكرية

دوسرے بر کا گڑھیں تولی و چزین کے حس کے بار ہ یل ماج حب اطرف کہا - برحب سے کئے کئی بی لوار ہوگئی ہے دخمت در ادرم ورمعنوی مات سے ایک وسرے سے کیم ورد ورا

اس سنے معرف کا صادت آ ) بی ستمہے۔ ين اكثركسى مقول اوردين مل أن معامة بور تومير الأنسي عيالي مبل گذیتا ہو کہ ہنشخص نے علی گڑھ میں تعلیم مائی ہے یا بنیں۔اکٹر ومیثیتر سیفیال سیحے محلوَّ المالنين بويَّا تو انسوس بالويَّا به كُه به الرينسيَّة كيون محرُّوم ربال سي

المتمكن بحرد وسرول كوكمي عميسى ملوم وتي بوسكن مجهة ال كالقين وكان دوسرول مين وه لوك تقييناً نرجون كي فوعلى كره و الكيلي بون يا بيان ك

والمكالي بهو ولي بي الول-

سرورصاحب ف اليف ك اورى لي أكره سه ماس كما - فالص ماش میں : فرکس کمسیشری میالوی ، زولوجی الشی علی گرفت سن توایم اس یں انگریزی ہے بی بہا ن تک تواگرہ کا اثریقا۔علی گڑھ کا فیضا ن ملاحظ ہو۔ الكرنري ترصة يرصة فرسط كلاس فرسط كري - إلكريزي لوك بولة لينن مح يركس والمنتخف موكر اوراً ووكي المق المقطال كرهم يكرين كاويرين بيطير یونیورسٹی نے اُن کو انگر نری کا لکیر رسقرر کر دیا - ایک دن طنے آئے ہوئے آئیسی ایس کی تیاری ہے ہیں نے کما یاس ہوجائیے گا - بیوی روش<sup>نج</sup>ال ا ورتنوا لمبي ملے گي نيكن على گرهه كاكيا بوگا مسلما نون مي محذوم سبت بي آپ عادم بن حاسيم على كره سے اب مك دوسى ديو انے استھا ايك حرفلى دوسر صنیا رالدین - ایک نے سح اگی راه لی و وسرا انفیس گلیون میں رسوا ہوا علی گڑھ ہی میں باوُں توڑ کر معجمہ طبیعے ۔ عداجن لوگوں کُوعزت دیناہے ان کو اپنی ہی گلیل میں رسوا کرتاہے۔ سرور صاحب معلوم نہیں کس علمیں سے گڑگ باراں دیو کی اُراک یں آگئے ۔ انیسی ایس کوخیرا دکھردیا ۔ خدامبرا انجام تجرکرے! نسرقه رصاحب كوانكرمزيي سثعروا دب برعبيه ربج لأرد وسيضف يطبعًامشرفها واتع ہوئے ہیں اور مدیثیر کے اعتبار سے علی "- ملک وطنت ' اگر دوشع وادب کی مبت سی امریس ان سے دانیتہ ہیں ۔ مادّی جاہ ا ورعوام کی واہ واہسے

بِح كُنَّے توبہت كِير كروائيں كے در منه ٥٠ شعبية انحوالي من اليكتور كيون من الكھائي تو دمنيا تھي بند ہو أن افعا بقا میں نے سر ورصاحب کا تعارف ناظرین سے کرادیا بسر ورصاحب لینے کلام کا تارت اطری سے خود کرایا ہے مشعروشاعری کے إروس میرسے بعض اصول بنايت درهب تكيم اورمجه بالكل توقع نهيس كرائن سيكسي كوبرردي بهوكي اس لئے ہیں ان کا تذکرہ کر ناہنیں جا ہرتا ۔ ایک توہمی ہو کرمعقو استحض ممکن ہو نا معقول استعار كهرسكے سكين نام حقول نشخص حقول استعار تھے بنیں كہر سكتا - اگرالیا ہو تو محص اکھا و تہ ہو جس پر کلیہ قائم کرنے سے مجائے ماتم کرنا زیا دہ ہیکر کڑیم وہو ا ك كلام بي نه تو نوخيزون كي منه زوري بأيد لكامي بوا ورنه طينيه ورون كي بهظَّ عَمْري یا فرسو ده شعاری٬ دبنی شعروشاعری کی وا دی میں سرورصاحب نه وا مامذه راه ہیں اور ندگم کردۂ راہ ۔ اُکھوں نے لیٹے مین روّوں کو رمبر ضرور نیا ما پر کیکن صر اس مدتک بهال تک کوائن کو رہر کی صرورت تھی یا رہران کی دمبری کرسکتا تھا۔ دہ منازل ہماں میا ور دم رونوں جنبی تھے الفول فے رہر کی رہری کے بجائے ا بی صدق نیت اور شن عل ریه زماده بهروسه کمیا برداور مین ان کا امتیا زمصنوصی برد-اليارور ب ب المحاصم من المالية المالي



۳ ج کل دمستان کے ساتھ داشاں مرائی هی ضروری تھجی عاتی ہو کورٹ د ومروں کی ہی بنیں ملکہ اپنی تھی حیاتِ حاو واں مستعار لیننے کی میرآ ر زوقت نه سہی سکین دلجیپ ضرور ہے۔

ہماسے شعرار کا دستور ہرکہ اپنا مصل کر اس تت نتا رکرتے ہیں جب کانے کر دم کا احماس کچے دیں ہی سارہ جاتا ہری اور یہ تو اکثر دسکھا گیا ہرکہ تعض گلائے ہ دامن گلچیں کے بجائے دامن صرت ہی واطبقے ہیں۔ امذا شاعری شاعر اور شعرفہ مینوں کے نئے ہمتر ہوگا کرسب کے ارمان کہلے ہی کل جائیں۔ نشوت رسوائی سے نہ جاؤہ رسوا۔ میری ہس جرأت رندانہ کا ماعت بعض نوش فہم حضرات محبت احمال بو

هیرانے ہوں نے بھی سے تردیای کا مہر سبوب برق کر ہوائی کر وہ سر حقیقت یہ کورس کا ماعث میں خود ہوں تحسین ناشاس سکوت خن شناک دونوں سے باحنر بمینی بیے نیاز ۔ نقش اول میں دہھنے والے صرف تیور دسکھتے ہیں صحت فوق اوندر تراکی

بهت سی مستی میزشو ل اور دوز مره زما بول سے بهتر من وا ما مذه الأوسى كم كرده إه أكثر زياده نوش نصيب بهوتا بي <u>. شعله كي لهك ا</u> امو کی د هارضرهٔ اکس اورسخورکن مهمی میکن شمع محفل کی صنبا باریاں <sup>ت</sup>ا میده نتر اور ما پیزه ترب و فضا و این پرواز کرماتنا مشکل نمین حتبا فضا و می تقهرنا لقى - مَكْرِيدِ إِس وقت بهوا تقاحب نما م ما مّام نقوش خهور مذير ببو <u>هي تقف</u> -سفن لوگ اس کے قائل ہی کرجب تک مشرسے " مشاعرے کی حبیت'' یا صبورت دیگر<sup>ود</sup> شننے والوں کی نیند'' نڈا ک<sup>ا طائے</sup> شعر سٹھر نہیں۔ ليكن ميرسے نزديك بيشفرى نوبى منيں ، مشاعره يامشاعره كى جيت كالقتو ہے۔ سنا ہوں جریل مشرق نے بال جریل کے بعد صور اسرا فیل سی كرف كالاده كيا ہى - ميرا تو خيال ہى كداكر مال جريل سے زندہ بديارانس ہو کے او صور اسرافیل سے مردول کو فیصرویا ، سراسممداور بربرنہ كم اكرنے سے فائدہ -

زیرنظر محریمے میں جو کچھ شائع ہور ہاہے وہ تمامتر گرنت تہ تین ال کے اندر لکھا گیا - اس بی مقوراً حصد سفر تشمیر ہے کہلے کا ہے اور مبشیر

اس سندادی .

کشمیر جائے کا اتعاق شجی سونا دائے ہے موسم کرا میں ہوا؟ اگر می<sup>رو</sup> تا شاکا میا بہتھا لیکن تمنا میقرادی رہی صفحات آبیڈ میں بی مقیراری جانجا سنتشر ہے۔

پیکی نظم وادی شیم کے اس منظر کو دیکی کرموزوں ہوئی تھی جو جو سے سے است کا اس منظر کو دیکی کرموزوں ہوئی تھی جو جو جو سے اور میں سے اور میں کے تعمیل کے ساتھ ہی جہانگیر کی سرستیاں بھی لا ڈوال ہیں = باقی نظمیں اُسی حبت ارصٰی کی مختلف ہا رول کی یادگا رہی ہال وادی سنرھ رکستیر) اور واد کی لیدر کے مناظر نے خاص طور سے مناظر نے خاص طور سے مناظر کیا ۔

نظموں میں سے ایک کے متعلق کی کہنا ضروری ہے مولانا محد ہلی کا مرتبہ اگراب لکھا حایا تو اس کی صورت دوسری ہوتی - اسے سلکھے ہوئے تین سال سے زمایہ ہ ہو گئے اور آب میں اخبر نقوش میں ردقہ بدل کے تصویر کا صرف رنگ گرا کرسکا ہوں ۔ ایک دوسری نظم حکیم وشاعرا قبال تمے طرز میں نمین شہر دائر کریں۔ شاعرا ورنقاد از للا کے تبتع میں ہے ۔ المعادك عزول ميں شايدآپ كونض الجھشعر، بهايت معمولى اشعار كے ساتھ نظرآئيں۔ اس كاعلاج المجى ميرے ياسنى يں ہے۔

---

فرد و الطرف

### مكاهِ اولس

لئين تهمى بوتى فضامًا رِي جواني<sup>،</sup> بجھر*ي ٻو*ئي ادائيں سے مسلق ہیں خوا مے رسیس اسید کی ملائیں طوفان رنگ ولوس دون بهونی فضایس ا ر ہم بھی زنگین بن نہ جائیں ہرشے یہ ہلکا ہلکا جب یا تھار میں نظردل کا ذکر کیاہے دل حوم حوم حالی انوار کے خزانے ، کلکشت کے ہ ۲,

موج نظر برحلو سے پھر رفض کر ہے ہیں۔ میں حکم کا رہا ہوں وہ بے جات ایس دل كوحسين بالول الم تكون يرك بالكيم لول ك كاش يه مناظر ما يندنظم مركول

**ویری ماگ** واد تی جھیلم

ر کانگن سے گذرتے قت ين ديجيته ، صبح درختال وسيجية شوق ہجد میں کیار آب جو سطے ہوئے بوش بر آیا بهوا محن حب را مال دیجینے بوش بر آیا بهوا محن حب را مال دیده دل میں ساحاتی بهار متر آخرنك كلتان بي كلتان ديجيت تشركرت ففاس لينهوس وتجية جي بحرك درياكي رواني البنيس علوة برسم كورقعال دي

اک نظر میں کیا سامیں یہ نظری وستیں
کاش ہم موجوں میں ال کرموج لردال دیجہ
اس قدر تو زور حلتا دیدہ میت ب کا
دیکھیے کی حدے بڑھ کر کم گلسال دیکھیے
لرجب کو نی محلتی حلقہ کر دا ب میں
دل کے سب سمطے ہوئے عندا شقصال کھیے
کے تستم مانگ لاتے زندگانی کے لئے
لی کوئی سعیت م مل جاتا جوانی کے لئے

کانگن روادتی *ندکشمیر*؟

# حسارادو

یارب ہماں مت باب برشا ہوا رہے دوشیرہ بب ارکا دامن بھرا رہے ایسام نیر میں فلب ہیں سویا ہوارہ مذبہ ندکوئی فلب ہیں سویا ہوارہ ابنی حقیقتوں سے یہ دل است مارہ مشرب جال باید رہے سائست ارہے رنگین ہے جو سیزہ تو رنگیں بنارہ بھولوں کو لیکے کو دمیں سویا ہوارہ وڑے تو دوڑ جائے دوعالم بن ساغم ما بھی سرجہ وعالم بن ساغم

یکن گاه بدسے بیرسبارہ بچارہ مرکوہ و درکی گودسے پیابول محلیاں سیاب ساحب لومیں حملکتا ہوارہے

سرمتيون مين بادهٔ احركف شاب مد نظرے ساتھ کھوتا ہوا دہے رعناُ نیاں تمام یہ بھری بڑی رہی دل نوشہ جینیوں کے مزے نوسارہ بارب فضائب مبندكا يرتحس يعثال میرے خیال ، میری نظرس سارے موجوًں میں سندھ کی رہیں رویوں کیا ا ول مىپ لەيلىرى وادى ئىن بىلاپ ہنگا مُدحیات سے لوٹے نہ بیر طکسم اتنا نظر میں حُسن سمایا ہوا رہے سو نامرک ر وادی سنده)

م برشا ہوا اور سویا ہوا برسااور سویاسے زیادہ جامعیت تسطیم ہیں آگا استعال کئے گئے ۔

# خده دارلیدی

تجتی، حس سے کسب نور کرتی تھی نظر بہوں مری روش امیدول میں رہی جو علوہ کر بہوں

جلکتی می تمنّا وُں میں جو شام وسر بسول سمٹ جاتی می بن بن کرمات محتصر سول

سمٹ جاتی ھی بن بن کرحم ہماں سورج نے برسوں زمگ بو کی بازنیں کی ہی

جهان موری نے بروں رہائے بری گریسول ہمان فطرت نے توش ہو کر کٹائے ہیں گئر رہول س

جہاں کے ذریعے ذریعے ویل ہوگل بالی ضیامیں کھیلتی رہتی ہیں جس جاخاک پر ہیوں

جهاں رعنا ئیاں آوارہ پھرتی ہیں فضاً ول میں جہاں زمگینیوں میں کھوٹی رہتی ہی نظر سول

جاں مینا کے فطرت سے ذرا مرستیاں لے کر بھلا دیتی ہی نظری علقہ شام وسر رسول

میں میں کے پراوے تھیکی ہے ہے مدی و ر میرسے انتہار میں تصویر کائٹ اوں کی Silver Si

## تاء اور دوسره قطرت

جوانی آگئی نظرون میں ول می زندگی وار شاب آنها ، بجرتا ، تھیلتا ، ہنتا نظر آیا حیاب احمرس کی شوخیاں فرش زمرُّد پر مرا وہ راز جو پول برملا افشا نظر آیا

> سونا *هرگس* ( وادی شده)

به سونا مرگ بین صبح کو موسرخ بیمول وکھلے نظراً تے ہیں ان کی حکمہ شام کو د و مرے زماک بھول سے بیتے ہیں۔ دورِنباب اس قدر لا زوال مگراتنا مختر دینا ہیں شاید ہم کہ بین نظرالہ سمرہ

#### رودسا

ہاں مرے حُسن نخبی کی وہ حبّت ہے ہی شاعری کی اتوکیس خواب محبّت ہے ہی یا دہے روز ازل کا جھر کو منظر ما دہے حشر در ''غوش اس ن سے برا بر ما دسے یا دیے کس کا تعبیم عکباگا یا تھے ایما ں کس کے علو وں نے فضا وُل کوشکا ماتھاہیا کھری ہوئی تاآسباں دیگینیاں بیلِ مستم ، سیکرا ل دیگینیاں بیکراں طوفان مے تھا ،بے کراف ض بہآ جاندنی تا یا نیوں کا مسرِ نا پیدا کما ا

آبچوھیوٹی سی ، سیل نور لے کر آئی تھی ما مرے ظلت کدے کی آرزور آئی تھی دیکھاتھا ہیں کا اے آب جؤے باربار عالم خوابیده کی وه اولیس صبح بسار شاہرِ قطرت کی وہ سب بیے سیے الگرائمال جن سے بھری جارہی تقیں ہرطرف و نائیالہ ر گنید میا تھا جن کے عکس سے ہر کو سار ملقہ آغوش میں کھنچے ہوئے ارقے بہار جن کے جلووں سے اُجا کھوٹی جوڈی ادیا طلمتوں کی وسعتوں میں ٹؤر کی آ ما دما ل جلوه بن كرتفس جو برررده أشَّفان كے لئے شاخ گل رئین کوعشریاں بنانے کے لئے كونتے ہے آنكون كى كو دين مراكے يول جن کے گھوارے میں خود فطرت کا ہو تا ھاڑو

لىتى ھى ہر ذرّے بى دلوى كوركى لاله وُگُلُ بن کے کوسون تک سجھرتی تقی شراب اوراس درياكي موجون بمحقرتي فتي شراب شابر فطرت کے جلوے عام تھے برد اندتھا خن کواندازساته د کبری آیا نه تھا یعنی روکے دہرسے بردہ اسی انتقاد تقالم اور اس رنگین وادی میں را کر انتقابی خواب بيدارى كى موجون مين بها كرَّا تَعَالِمُ

> سونامرگ دکشیر)

حاب رگیس

آئینہ نظر میں ہے آفتاب رنگیں یا موج زندگی پر رقصال حبار بگیں

جووں میں کھیلتاہے کس کاشباب رگیں خودضو نشانیاں ہیں گویا حجا برزگیں

> دنیائے ارزومیں برواز کرتے کتے شاید تھر کیا ہے میراشاب زمکیں

یا سادگی میں کیجہ کیے شوخی حیلک گئی ہے یا برف بن گئی ہے مکسر شدراب رکیس یا جام آسمال سے ، دورنے روال سے منگام بے نو دی میں جھلکی شراب زمکیں

موج نظرے یا پھر' تھوڑ اسارنگ کے کر گل دیز کرلیا ہے اینانقاب رنگیں

> یه منظر خباتی قائم تو کمیا رہے گا ظلمت کدہ ہمارازلگیں بنا رہے گا

سیال و ا رسونامرگ سے زصت ہوتے ہوئے ، موجوں کے زیر وہم سے نتمنہ اطھاکرے گا ہو تھیں جین رہاہے ، چینتا رہا کرے گا با دصیا کا جو بکا بیعیت امبر کسی کا لو کفیس کلی کلی کو رمزات ناکرے گا

> شاید یونیس رہے گا محوِست ام دریا محوِست ام رہ کر محشر بیا کرے گا

د و نینرگی ہمنے برخواب گراں سے گی نبیند وں کی بیتیوں میں عُرِرواں سے گی کھیلا کریں گے جلوے فرشِ زمرّدیں یہ

شایدع وسِ فطرت یوں ہی جواں سے گی قصے بیان ہول گے او کچی ہیا ڈیوں کے موج خموشِ دریا افسا نہ خواں اسے گی جاری کیے گا درسس تنویرظمتوں کو
سیلاب نور اُس کی برف واں سے گی
سوجائیں گی بہاریں بجولوں کے دمنوں
شرمندہ تمتا یو خیر خسنواں سے گی
ہوجائی جہاں کی دلچیدیا ں ٹیر اپنی
اس کی شش کیے گی اور جاوداں سے گی
سندھ تیراسی نغمہ خوال دہول گا
تو بھی جواں سے گی میں جی جال ہول گا

مرانور آساں سے نوری بارش کرے عنَّه وْكُلُ كِ لِّهُ رَكَّينِيال للتَّارِينِ جلوہ زار ہے سے چاندنی متی کہے ا ورضيائس كا روال دركاروال ملتي زب

صحن گلش میں نسیم صبح کے بیغام سے سادگی کوشوخیوں کی سرخیال کمبئی امان رنگ د بوکا کھیل ویصیں ناا برہو کے

سر کلی کو پیول کو ' رعنا نیال ملتی ریب

باغ مہتی کوئے سرسے جوانی ہوعطا عارض كُلْ كونتني گلكارمان ملتي رئيس

رحمتون كي ما رشون سے مگر گالتے فغا تابنيس ملتي رمس ا ورسكرال ملتي زي

التى شقى كوبها بحائے چرخے بنیلگول میں کمنار آب دوستجها ہما نگیری کروں

**\*** 

## بازگشت

مشرور اک بار بھر مذبات کو مبدار کرما ہوں متاع عقل کو رسوا سے بازار کرما ہوں

بشک کرره کیا تھا خام دانائی کی الہول ہے۔ مُعلادی تقی جو لڈت ملتی رہتی ہو گناموں میں

> درِ شهرت برکرتا تھا تنا کے جبیں سائی بھاتی متی نظر کو عارضی جلووں کی رعنائی

اسیرکار وان ہوش تھی وا رفتگی دل کی مری طبع رسایا بند تھی آئین محفل کی

تردد تھا جنوں گہوارہ منزل نہیں جائے مراسوز دروں ہنگامہ مفل نہیں جائے خدا شاہرہ ہاں لینے خداسے پھر کما تھا میں زمانے کی نئی دلجیدیوں میں گھر کمیا تھا میں

گرسدنیه میں رہ رہ کرخلش محسوں ہوتی تھی مگر کنے نسبتہ تھا بھر تھی شیٹ محسوں ہے تی تھی

> مجھے رہ رہ کے دخت کے زلنے ہارکتے تھے محبت اور محبت کے بہانے ہارکتے تھے

Critical Control of the Control of t

شاه ولگ

وسِ شعرف برده المها بارف رقن سے بڑھ الن نظر ساغر مکف شاخ نشمن سے بقدر خطف سب ف اس قدر ندرس نجھا ورس فضامیں ایک سیل نور کھران کے دمن سے مگراک رند نے سمرستیوں میں شان بدائی

بهدر فرن سیان ورکه ان کونان سے مگراک رندے سفرستی ان سیان میرای میرستیون سی شان بدای سال میرای میران میرای سال می میرای میراز میرای میراز میرای میراز میراز میراز میران میراز میراز میراز میران میراز میراز

الك شاء كاكيث

نغے فضائے وہرس پیسا رہا ہول میں روح حیات جسم میں دوڑا رہا ہون میں

دل سوروسا زعش سے گرما رہاہوں ہے موسی کہاں میں طور سب جارہا ہوائی

رنگینیاں ندکیوں ہوں مری بات<sup>عا</sup>ت میں برسوں فضائے گئن س کھویا رہا ہوں میں

خول کرے دل کولاله وُ اَتَجَمِ کے داغ میں ذوق فنا زمانہ کوسکھلا مہاہوں ہیں

> کا فور ہو گی ظلمتِ شب نرم عشق۔ نور سحرسے سینہ کو جیکا رہا ہوں میں

غیروں نے جن لیکا نوں کو سکیا نہ کردیا منزل کے پاس ان کو سنے آرہا ہوں میں

اس ماغ میرقه مگل وه عناوانهیں سے سل بلاک شوفی مت الل نمیں سے دل صرير حسرت قفس و د ا م بهو ڪيا برم طرب الين شعل عيد وعام بوجيكا طول شب فراق سے گھراگیا ہے ل برسول وصالِ ماير مين ناكام بهوهيكا یں استان باریبر خودجل کے ماونگا يه انتظارِ نامه وُ بيعينا م موجيًا یلنے کو ایسے را زکا مرفن بناول گا برنام کرکے باہ کو برنام ہو حکا آنسو نیات عزم کی گرمی سے اِن حالی روروك خوب شكوه آيام جو حكا بترت كرحبتوكي ملندي سكهاؤل كا برسول اسير شكوة آلام بهوجيكا

بوشده برغارس کيرکاروان توبې خاكستر هنون مي صيكاران أوس راز حیات قوم بیرا فشا کریں سیم بھم سنے کے داغ ، تخبن ادا کریں گے ہم جیمائی ہوئی ہے برم محبت میں تیرکی جلوے کہیں سے نیس گے اعالاکریں گئے برسوں شمکشِ ثب صبر آز ما رہے اب لینے دل سے عرض تمنا کر*یں گے ج*م أن كاحماب مانع ديدار بيسى جلوے براک حاب سے مداکن کے رٌسواكرس كُانُ مُكِهُ فَتَنْهُ سَازُكُو اک اور مشر مشر میں برما کریں گریم آؤسرساز کے جوہر دکھاندول ک پاکسی کے نازاٹھایاکریں گھیم

ونیائے آرزویں وہ مظریات کے ہرول میں اپنے واسط الگھرنائس کے سوئی ہوئی فضا کو حگائے گی شاعری بجلي خوشيوں بيرك كئ شاعرى ویا کے دل یں کو نے چیکنٹر کا بے حس ابعثق كالبيام شائع كى شاعرى يرسول رب اسير فرس محب ازسي يردر حقيقتون سي المفائد كى شاعرى مع مانع سائلی دوران ی ماد وه جام حوش گوار پلائے گی شاعری روح علی طراقت کے جام سے بیدار مای اٹھیں کی ہا سے بیا اسے

الله النه منظر رنگيني عربي بسيار فرش سے تاعرش ہے نوراً زل اُلمینه وار دمدهٔ مشتاق کی حتت ہے یاجان نظر كيفيات ذوق ببياماي براهمان نظر يه خرصيح در شال كي زبان آئي ہے كودس رعن كيال كرواني آئي س حلوه بإكرش يماري ففامعموب يه نظاره و مكوكر ذوق نظر مسروب بے خودی سی اک فضائے دہرر تھائی ولی يعنى وتباكير محيت مي سيسالم أكي بوني

جسے صادق دل کو بیغام مسترت لائی تج عرصهٔ عالم میں نطرت مُسکراتی آئی ہی يته يتي يربهان قرمان م صحن ككشن مي إد حرحون شهيدال لالهكار اس طرف سیما ب کی رکومیں شعاعیں زرنگار موج وريا ين كى بالكافيتم أولا وادی این میں یا بہتا ہے دریا فورکا كُدُكُواتِي بْنِ سِيمِها نفرا كِي شُوخيال جيط ديني بن دينا رمان بواي شوخيال طائرشیری نواکت کو بستی بیال هرشیرس، شاخ سے نغے بستی بیال

يهول كما برسار بالمحكتان أكث يُو نْتُ رِي بِي صِحَى كُلْنُ بِي كُالْ بُكُ بُو اللهِ اس گری سیافش کی رعمانیا ن سیجاب شابر فطرت نے نوش ہورالٹ ی بونقاب بأتخبل كى مليدى سے اتر آيا سيے حسن باغ جنت سے بہارس الگ کرلایاتین یاکسی کے جلوہ پاکے ناز کا اعجازے یا مرسے زوق نظری اخری میوانہ جند لمح کی گردهاں ہے یہ محیو البت عارضی ہے بیرسرت عارمنی بریفیت دن کی گرمی اه هرگل بیرقهامت<sup>ڈ مطا</sup> گی وهوبياسي كلشن كى رئستى الراسع عانے كى

ہاں گرشاعر تبورعام ہے آزاد ہے یہ بہارضع اس مے قلب بی آباد ہے

۷ عروج دے کے ہرانسان کے بخش کو سوا دِع مش سے نز دیک ہوگیا ہول ہی

بيرمامن بين فضائين نبيط ولامحدود إدحرخوداني نظرمي كحرابهوا بوري عجب خروش سے ہر کوہ ورشت وادی ہوا کے رفض کا بیغیام سن رہا ہوں میں ر بشری زیبت ب سرگرم حبتی رب " للاش حق محے شکے وقعت ارزو رہنا نظر پہوکھی ہے محدود ہے سیاں ہونا ، ہے یارز اشیاں ہونا ميل رسي سے فضا وُل ميں دعوتِ برواز الے تبول ہے تا روں کاراز دال ہونا عطا ہوئی جیے روح عمل کی ازادی أكسے روالنيس يا ميزر شيم رحال ہونا شبوة دلداري فاكمانوب خدائے تھم کوسکھایا ہے جاوداں ہوتا مر کر بقاکا رازہنان عی ناتام ہیں ہے كمالِ شوق مي مركوش و مالي ب

وه موتی که ہے آبر فسے سمندا (مسوری کی ایک بارگار) سرِث م میں سیر کو جار ہا تھا نظرس تفا سارامسورى كاننظر فضاؤن مير رقصان تعجبادل تختف مرے دل میں کفتی تقیں امرس اربر ست دورتک نور هیلا بهوا تما بهت دورتك يول تطلق كلُّ تر نگا ہوں میں اک روشنی فرزی فخی فعاسے وہ مھنتے تھے ملوسے برائر

شفق نے جو خوان شہیدال ملاتھا کلا بی تھے افلاک کے مام اور در

مِیرِ نوکی وه بلکی ملکی صنب اس وه کیمه نثرم حیا ئی ہوئی ثْ ركون س لهو تيزتر دوراتا تقا گررنگ لایا نه تھاقلیضط یکا مک و بال میری انگه ل نے دیکھیا ككتان خوبي كالك عنياتر نگا ہوں کا ار مال مرادول کی حبّت تبسّم کی دسیا مهارو ل کا بیگر بساط حوانی بیراک نقشِ رکسی كمال بطافت كاناياب وه کل ہائے عاض کہ صبح تحلّی و ه څسن خوا ما *ل کونت* ريان مخ مرجرخ سے رفئے روشن مصفّا شپ تارسے زلون مشکیں سیرتر

ا داوُل میں رنگینیاں کھیلتی تقین صنیا وُں سے جھنتے تقے جلوے ہار ہر

عجب نازسے ہرطرف دیکھتی تھی دلوں پر گراتی ہوئی برق مفطر

> تریم سے بدارر وہوں نے کئے نہیم سے سب لامکان کی متور

ابھی کے جولگیا ہے آسکوں میں سے وہ موتی کہ ہوآ بر فسئے سمندر

تو د کوره و تو د کوره کرو تو د گل کوره سركني سييا بول ميس وداكت سيابواس سارى د شاسے الگ و شاکئے بیٹھا ہول ہی تا مکے یہ ورفشانی ، تا مجھ دامن کی خیر ا نسووں کا نام ہے ، دربالنے بیٹھا ہول س کوئی و سکھے تومرسے حوش حنوں کی وستیں لينظرمن وحشت صحرات بيطها بهول مين فاک کیاس نے نو فاکستر سب ای زندگی ول ہنیں دِل میں کو ٹی شعابہ کئے بیٹھا ہوں ر لاؤ دیجیوں تو اٹھاکر روئے روش سے نقاب كس الله به ويده بنياك بليها بهول س جوم على تيرب سوا بريش سے كردے بے نباز ليغيبيوس وه ستغا كينتيا بولس شوق بيايان فلش بهيم نظر الخم شكار كيا بنا دَل أي كوكميا كياسك ببيط برون ب

### جانني رات

الترالترکس قدرفا موش ہوسازمیات برسکوں نیندں کے دیں بہی ہوگائمات اسمانوں سے فلا ب ابر جبیت طانے کو ہے ذرت ذرت کی نگریں رشنی کنے کو ہے چیٹر تا ہے اس طرح کلیوں کوطوفان شاب رنگ کے برائے گل سے الحق ہو شاب جس کو دیکھو آج سے فانہ میلی ایس شراہ مصطرب نغے 'سکوتِ شب میں ادامید ہیں دن نے حوفقے محکاتے تھے وہ شخیا بردیں دن نے حوفقے محکاتے تھے وہ شخیا بردیں

عاندن اواره دشت و بیا بال سے سرور عاندن سے مفل انجم گریزاں ہے سرور چاندنی فطرت کے ذوق شبو کا نام ہے چاندنی میری تمناکی طرح ناکام ہے حاندنی اک رفض سرستی ہے سل نور کا جاندنی کی رو کمیں بہتا ہے سفنینطور کا جاندنی کویا حیات مختصر کی آبرو انکہ جلوے میں لئے سانسے زمانہ کا ابو

جاندنی خاموش کین ہیں کے جلو سے تقرار تیز ہوجا تاہے نبض لا ادمیں خون ہب اد خون کے بدلے درگوں میں دوڑتی ہم کیبای خانہ دل میں اُر تا ہے منسراز لا مکال لذتوں میں کھیلتا ہے اس طرح ملے شاب الد توں میں کھیلتا ہے اس طرح ملے شاب میرے خوابوں میں دہاکرت ہوتوں کے بیٹے بڑجاب میرے خوابوں میں دہاکرت ہول کھاندنی وال تو کمتر جاید تی ہے مایں برا برجاندنی وال تو کمتر جاید تی ہے مایں برا برجاندنی

کون و مکان کویں کے خردسے کیا اسر بھانتی ہیں مجھ کو نفغا دُل کی موشیں ہوتا نئیں شکار گررانہ کائمنات ہمیں نا تمام سی مرے دل کی مسترس

برے نظام ہوش میں کیف جنول ہیں۔ انگوں میں بھی ہیں گریہ عم کی حرا تمیں؟ دل کو کبھی نصیب ہوا سوز وسا نہ عشق؟ بیدار حس سے ایک نفس میں قیاتی؟ مگلتا نہیں ہے اُس پہ کبھی داز کا نمات جس کی مگاہ میں نہ ہوں میری لطافیتن؟

آئے مثالِ برق ہوا ہوکے میلدئے میں نے ایمی حضور می کویل رہی ال کچھ توسمجھ کے جو خما ہو کے طدیے

#### وُعا

( ما خود از گالسوری)

میھے بہاری کا فر جوان راقوں میں کمیں گذرتے ہے کر عذا نظر آئے ترخیب اٹھیں توسب رمان کی ول کے مگر لبوں یہ بھی اک دعا نظر آئے

"دلول کو تونے عزائم کی شعلین کی شب بہار تھے ہم کی شعلین کی تڑی بھا ہیں کونین کے نتیب وفراز رگوں میں تھے کو لہودوڑ آنظرائے عطام و مجھ کو وہ دورے دیرائے الک ترے صنور میں بے معانطرائے

### فطعات

اک ہو گئے سرواٹھی ہے فضائے دہر بچھ کہے ہیں رفتہ رفتہ المحضل کے جراع کاش اس ظلمت کرے کی دینجا ئی کے لئے

کا کا ای من درست ی رہمای سے سے عرصهٔ مستی میں رہ طائے کوئی روشن د ماغ

ذرّے ذریعی جوضو تعنے جیپار کھی ہج اس کا ہرفقتہ خواسیدہ حکامے یارب خوب یہ شام وسمبر تو نے بنا کے زمگیں داستال سیری می رمگین منا شے یارب

# الارجىرا "شىيرىلت مولانامحى على كى جدوجىد كالىكىس"

•

(1)

یاد آ تا ہے مجھے رہ رہ کے وہ سکاما وه هجیم یاس می کویا بهوا مهزدستال . رەمىلمان غفلىة س كى كودىن سوئے بيونے ماصنی روشن کے علووں میں نظر کھوئے سنھے کے رہبروں سے توصلے ہردام میں الجھ ہوئے فکر عرّوباہ میں تجھرے ہوئے فوٹے سوئے خون دل کو منجر کرتی ہوئی مرکب میآه سساں کو دیکھررہ جانے والی ہرنگاہ اس قدر مم لینے حلووں سے بتی دان ملجئے۔ نورسے اپنے حریقیوں کے دِئے ڈیشن میے رفته رفته مهتول کا پاس هی حاتا را با عظمت رفته کا وه رهاس هجی ما تا ریا

ووسرول نے يرده را زعيف واكبا اور م ن علقه زنجرت رشتاكيا بزم مهتى مين ضعيف والوال بن كريب ہم رہے کیا، قوم بر مارگران سر کہا یاں سکوں چیا یا رہا واں زندگی لیتی رہی ظلمتون كحسائي يس تابند كى مليتى رسى (۲) جب شمصی تا رکمیاں علوے عاماں ہوگئے ان خے عند کھلے کھل کوکستاں ہوگ انتها کی گودس بھر انبدائے سائس لی موت کے بردون س آخر مگر کا کی نیز کی رفته رفته قوم مي سدارمان مصنے نئيں سرفروشی کے لئے تباریاں مونے لکیر وعوتِ ذو قِ عن حالِ زبوں فینے لگا حذبہ قومی دلوں میں ڈیکیا ں لینے لگا

سوز بی سے ملانوں کے دل گرا گئے رہا نے قوم بن کرستدا ہے آگئے کُلُ بکف حاتی نے بیر مخل تمت کردیا روح ہیداری سے محف میں اُھالا کرویا چیر کرستبلی نے ساز اولیں اتنا کما بيرويي تنميت اندارس كجراكيا جس نے ہر قطرے سے پیدائسل حدد راکم إن أعالون يرمردك شهاب آف كوتقا جسع صادق بوعي متى أفراب أف كوتفا ر سر) کی بیک ببایدی ملت کا سامان ہوگیا عنب سے اِک جو ہر فال عایاں ہو گیا ما در فطرت كوكرنا كما تحمد وشن مير مخلف الباس عالم سربا تراتمير

عالم بالامين خوابيه و جوتها دين رسا مدن دنیا کے جو ہر کو و دلیت ہوگیا ہرکی گرمی ملی ' سوز حگرکے واسطے بحرنے طوفال اُٹھا پائیٹم ترکے واسطے سلیہ شہرت کا ہرتا رنفس کے واسط ارتقائے فکر ذہن مکترس کے واسط حرات دوق تقين دل من أترف ك ك و كمكان والى الرول في بجرن كے ك راست گفتاری رہ منزل دکھانے کے گئے جوش میں ڈو بی ہوئی نضوں کولانے کے گئے مرخی خون شیدال دنگ دینے کے لئے بوش میں بھر کرصلائے جنگ دینے کے لئے تعرب نے ایک مشت فاک کو ساغر کیا متی عرفاں نے پھر زنسک سے احمر کیا

ماں سے سکھا دردِ قومی سے آیا ہوتی میں تو ملا طفلی سے علم و فضل کے آغوش میں ر مم ) روزاد ل سطبیت ماکل پرواز تھی گو اسمی مستنور تجین میں ترکی آواز تھی سوئے منزل لارہی تھی کر دش بیل و نہا ر رفته رفته سرع يومر بهورس تف اشكار فكرنے سعي عمل كا خود كالار استه الموسى حب زيور تعليم سے إر است، جب على گڑھ كى فضا وُں مِن بنہ ياما كھ اتر سوئ مغرب لے كيا تھ كو ترا ذو قِ نظر یس کے انکھوں میں علوے مغربی تہذیہ کے تو الصمول القرائ بدش شف ك اِس طرح فکر فلک رس پر مِلا رسوی بی رہی ماک رفت ترکری فکررسی بهوتی رہی

ر را را مراكب من ما صفادع ماكنة د هه) ورسِمغرب مے کے نوعازم ہواسے وطن پائے ستقلال منزل کی طرف تھا گا مزن تحجه دنون جوهرترا بون سى ربامصرون ہنے والے وقت کا کرنا ریا توانتظا م مکھتیری اشکاعم سے اشا ہونے کو تھی آه بر وشع بوے دل کی صداسونے کو هی یوں تو کئے کو تری مہتی فنا ہونے کوگا و سط ملت کے ساما نِ بقا ہونے کو گا توم اب یک زندگی کے نام سے فروم تی خفتہ سمت زست سمے بیغیام سے محروم مقی اورحالت تھی زاہوں تکلیف کے ہما آ یہ فضامعمور تھی ساری نوائے یا س

داغ تصيف به كوئى وسكيف والانه تها تقى وەبىتى كوڭى سطح عام سے مالانەتھا منتظر تنظر کے واک اک بانگ رائے واسط كاروال طبرابيواتفارينب كورسط لُونظراً يا جو مرد<sub>ِ</sub> منتظر مت ران بين توم کے دم میں وم آیاجان آئجان ہی یاے اپنی سرذرے کو تا منوکل لے مسجا تونے مُسَلِّم لیگ کو زندہ کہا فوم میں جوش عمل کا ہرطرح فقدان تھا جنگ آزاد ئى مين مسلم بے سروسامان تھا مَّتِ سِفِيا كا اك ہدم تراہم سدر دقعا زخم دل كے واسط مرہم تراہم سدد تھا

قلب میں محفوظ تھا اب مک جو پیغام حیات مکت تھا درو دل کی ترجانی کے لئے ہوگیا مشہور توجا دوسیانی کے لئے شاعری نے تازگی ہر دی ترہے بیاوں زندگی رفضاں نظرا ئی ترے ہراہن اس طرح تونے حکا یا نعمر براسے كونح الهاميد تبرس سازى تفاكارس جنگ ِ آزا دی میں تیری معرفروشی یا دہے دل برهانے والی ساری گرم جوشی با دہے طوة صادق كم وه ساكسي مطاهراً دين حكرال كى جيره دستى سلطت كى سارى

بن گئی فرغونیت کی ایک جنگ زرگری

اور بحمرا زخم دل كانتم بسب ف الماس حركيان توسيس مرتون ك يا كال سختي زنذال ريا

توسر بيرا ملك برم كاروان دل بوا

تھا سرایا شوق کب سے کاروال تیرے کئے مک رہے تے راہمزل کے نشان تیے گے ۔ تومیت کی رفع نے اواز دی ہرگام سے اس فدر مبدار ماں تھرس تمسے بیفام سے دل نئے مذا زسے سینوں کو گرمانے لگے اک نئی امید کے ساماں نظرانے لگے اب میر نظرین این افق سے بی بیے جائیں ہتتوں کواک قضائے نوس ہمانے وه فضاحس بهار عظمتين وجودس ماصني روشن كى مسارى فينتين موجود من وه ملبندي جو تزاد نو کا کهواره بنے مُرخىُ خون شهيدان جس كافواره بنه خواب عب کی قومیت کی زندگی کا نام ہے جس کے آئینے میں عکس علوہ کا سلام ہے تیری نظروں سے عالم تو نظروا ہوگئے اب وہ علوسے ایک عالم کو ماشا ہوگئے

(9

تیره نجتوں بر مگر کمچیے نیمرگی سی جھاگئی دل کی دصندی آزرومیں تیرگی مفرکاگئی ہم نشیں نے سنب کو خون آرزوانیا کہیا

ہم کسیں نے سب کو چون آررواسا کیا کشتہ شمع برم سے بیسوں حوال تھاکہ کرشتہ شرع سر م

ایک دن د شوار را و مدعا کو د مکیه کر تونی به بی روش بدی فضا کو د مکیه کر

عقدہ مل ہونا جو ہان شکل نظرانے لگا تو بھی بھیرا سور ساحل نظرانے لگا

توسی سیراسوہ سے ہندمیں جب ہاتھ سے امید کا دامن کیا

الردوائد درودل ك واسطائدان كيا

المعترب المرح عانين كاكارها قلب ِائینہ سے جو ہر مائلِ پر وانہ تھا کیا خبرتھی اوں بھی مرگر ناکھا نی آئے گی ساتھ بینے کو حاتِ جاود انی آئے گی مرتع مرتبه بعی و کھادی تقرفیب کوشان حق فقرماطل كانب المفاش كرترا اعلان حق يحليس مين ' مکنس لاڪھوں گو دل ہمار کو توميت كاراسته ركهلا دبا اعب اركو ہے جیاجب ساری دیٹا کو میام زیزگی ہوگیا لیرمزحوص کا بھی عام زندگی وزه وره بند کاشن کرہے مرہوش تھا اه وه نغمه عليه كے لئے عاموش تھا جس کی تا بانی سے بزم زندگی روشن ویک آه وهمع ابنے جلوول سے تنی دان مولی

ساعل دریا کے ہر و تے کولاکر بہوش س موج مضطرسو کئی بھر کر کی اوش ہم نے یہ مانا کہ لیڈر سندس اور ائس کے توم کورا ہیں تر فی کی بنی دکھلائیں کے أشف و العبس وطن كى فأكت يمرسب چے بنا کے اے ہوں کے نئے مطربت باعياں اور آئيڪي س کھکناں کے واسط فکر ننکوں کی کرس گئے آشا س سے واسط راگ تحلیر ایک ایسی لاکوں ہا کے سانسے نغرزل الالكث عطرب شك المراث یاره گرائس گے اکرزمارہ سازی کے کئے اورساقی ہوں گے اس بزم نجازی کے لئے عقدہ انے راز کو الی نظر مجھائیں کے قوم کو ہر مات کی مار کمیاں د کھائیں گے

بزم عالم مي گرتيري فطانت اب کهال وه مجتت وه پيستار مخت اب کهال (۱۲) اُٹھ گیا دنیاسے تو ثانی ترا ملت کنیں آج دل كاليف ببلومين بيا ملت المنين تُوكَّيا كيا أين محفل سيحميّت الهِ كي عصد گاه دمرس روح محت الفری مرد بيردل موسيه من كون كرطك تنين؟ كون تقرير ول سے انى يوش مى لائے اس ؟ کون نخر بروں ہی جیکا کے تر بتی کبلیال<sup>؟</sup> عا در طلت کی بل عبر من ازا فت رحیال يمتول كوكون أراب طائے سوئے لائكان؟ کون تخشیان زمینو*ں کومنس*از اسا<sup>ی</sup> كون اس وركيه كا يت سكن كملاسكا؟ فصراستعاريت برتجليان برسائيكا؟

یا د تیری دل س ہے گو تونیزسے دوس خون فنأن اب مك تشيع مي ل تجرب أه جوبرترا ماتم اح عالم كرب شبت اوراق نرمانه برتری ترمی تحرمیه تیرا مرنا وین کی تقدیس کا عامل ہو<sup>ا</sup> اس کئے بت المقدس آخری منزل ہو<sup>ا</sup> ترى رت كو وطن سے آج كوسول ور يك حيتم مسلم يولعي اس احماس سيمسوار رك تیرا مرقداک صلاح سعی پیم کے۔ دعوتِ ذوقِ عمل ہے ایک کلم کے۔ یعنی کہ حتی کے شعلے آج ہرسینے میں ہی منتشر ہو کربھی طبوے ایک اینے میں میں دامن صحواہے اب می غیر کل سے ہمال دید که فاروق میں اب می سے سکر عم لال

لٹ گئی میا مگررویس ابھی مک شاویس لين زنداني المي برفيدس أزا ديس ( مهما ) المركب الملاميول كالرسما شيسراعنار بجلیاں آب بھی گئے ہوتیری نیخ کا مدار يتفط وخوابده اب مك نيري خاكسترس بر حرثیں اُن کی مسلماں کے در صفطر میں ب نقش لین دیدهٔ دل بر دہی مربر سے گوش دل اب تک آخین ننمون سوانیت گیرسے کاروال اب سوئے منزل کا مزن تھنے کے ہے محفیل عشرت ہاری انجن ہونے کوہے ير بنال تازه تريدا بارور تون كوب لالهذا اربهذ فردوس نظر مون كوب سكي سي ين برحم وجام وسبوين كوب سين مكنتن يريمولول كالموسين كوس جب نظر کے گا بیاص کا کنا رہ دورسے

لعرة محملون استعماكا وقيات لوارس

## " سرنگ حیثی می می آرتی سیکسی کی دنیا

الغراب

*A* •

(1)

مجھے ہے حبتجواً ن اسمانوں کی زمینو ں کی نظر شکل سے ماتی ہو جماں ماباتینوں کی ہزاروں لولوئ لالا لئے بتیجے ہں بنوں میں رسائی دیجیناطو فانہوں کے تہنشنوں کی ول خ لب ته کی گرائهوں سے زندگی آمرے اگر ہم فاش كرد الين حارت كيفسينوں كى چن من اک حیار بنگ سے کانٹے یملی ہے محبت باغیاں کی اور محتب خوشہ حینوں کی ىمودىن بىڭ تىل كے سواكيا سے حجاماتِ نظر ہیں اہر ومکل تشینو ک کی سرتک میں بھی تیرتی ہے مین کی دنیا سا مریمی توگردِ راه بن ان متیبنو ل کی

، کھرتے ہیں مے اپنہ میں سرزمگے جلوے مری مینا میں سرخی ہو سرالو ک مکینوں کی د ۱۹) الصمّا ہبول رفعتوں میں جو کے کر نگاہ کو تاہے آجائے ہیں مری گردِ را ہ کو دل میں بسا تو لول تری شب ہائے ماہ کو بيرظلمون سے كام يرك كا بكا هكو خود ہی ثبات عزم مسّرت بروش ہے ۔ میں گفرہا بتا ہوں نشاطِ کسن و کو اُس کے بہوسے ہوگئے کوئنن لالہ زار روتی رہی ہے برمشب کاه کو مرمتيون مين ڏوڀ گئي کا نيا ٿِعش يرهيرني ورافلش حبالوه خواه كو ویرانی بیاط کانشتر نگارسی محفل ترس گئی اطم گاه گاه گاه گو

كم بن نشاط روح ي كراميال سرور؟ دعوت ککا ہ کو تنہیں دعوت گٹ ہ کو ( مو ) قايت مک رکھا ليٹا ہواجي گريان مي ورا سااك مرسے جوش جنوں نے سر مفالا تقا ترسح دنك ولوك فيومر كهل كحملة حبان شُن مبرے انسو وں من حکم کا ما تھا بكوتين وه جلوب آج مك تأسفن كير شاہے خواب میں اک بارشاعر مسکراما تھا بهاد آئی ہے تازہ ہوسے بی فی مرک بدينيكامه توميري شورش دل في أها ياتم ریم ناز میں اُن کو کسی کی باید آئی تھی شب غمرایک عبوے نے فضا وُل کو کا کھا غوتيا وه زندگي حت ترسه الواندل کي ل مع برسانس نے دوج حیت مام ما ماتھا

لىول يرحيانتى ماقى <sup>،</sup> نظر ميري مع اعن من كس كا تستم علكا باتها حال م طلمتول ك سائي من تامانيا ن روشن اسی در پرمری موج نظر کی آر مائش ہے مرا حوشِ حنول آٹھا توہے کچھشور تحوامے چلقہ شام وسحرکی اڑ مایش ہے العبي مك خاك دل سے كلسا تعمير ميتے ہا طَرْکُ قطرہ خون عگر کی آز مامیش ہے ٔ جنون و بوش *ب کہنے* کی ماتیں *بن خوص س*ے کر کیے عاشقِ شور یہ ہمرکی آر مائین ہے بہجم رہائ بوش کو گئے میں بارکے طف سروراً شو که ارمات نظری آزمایش سے اکبیر نظر میں کوئی حسب لوہ گر تو ہمو ہم مگر کا اٹھیں گئے کسی کی نظر تو ہمو

یه عالم محباز حقیقت بگر تو ہو لینی حرمیم نا زمیں میرا گذر تو ہو۔ سُنة بن بور باب زماندس لقلة ليكن إس انقلاب كي مهم كوخبر تو بهو ر مرار کردایے جلوس میں تاکبیں اجابیں کی خودایے جلوس میں تاکبیں نظاره مكمكا ئے كا ذوق نظرتو ہو یہ عرصد حمات ہماری نطرس ہے اس عصر حیات به تیری نظر تو ، تو أرهاؤل لے محساری شاع حبول تو لیکن ترے خیال سے دل مے خبراو ہو میں راز دارچس تهیں رازچس مول اك اشائے را زكوميري خر توہو يه عرصُه حيات فريب مگاه خوب اہل نظر کے باس بھاری نطرتوہو

انتقاب برم مارے طوفان بیخو دی لىكن كىس كاه محتّ اثر تو يرو ا فيانَهُ و فا مرا رَبَّين سهي سرور بسكر بركا وحن من زملن ترتو بهو جهان صُن مين كيوانقلاً ب بهو نه سكا شاب آپ کا میراشاب ہونہ سکا ہزار مایر انھے شعار نظر بن کر نظاره آب مبي اينا حواب بوزسكا خود لين علوون من كوك من نظرواك یر ذره دره ریاله فت بروندسکا جوذره زره مهواآفناب مونسكا نظاره کس کے ذوقِ نظر کا ہے محماح فيه ه سوال تماهب كا حواب بهو نه سكا

سزار دورے گذراکیا یہ دورحیات مركبهى تراحب م شراب بهورسكا مری خودی میں رہی بیری خودی ل م نقاب أمّانه سك تم حجاب بهو ندركا حجاب لا کھ اٹھا کے گئے مگر تھر تھی حضورځن میں دل ماریاب بوندسکا ر سے ملی نہ نگا ہ نست ل کی گرمی يرذره ذره ريا آفياً برورسكا مرى نگاه مين ننگ هما كافت، وه دل جوراهِ وفاس خراع منكا نقاب تم تو اتفا م م م و على بايس في اتفا د بابول بوري م تو اتفا م بابول بوري م م تو اتفا د بابول بوري نظر نظر كود كلا ريا بول وه روشنی بورسی بردل میں رمحفلیں مگرگار ما برول کوئی شجے دیکھیتار ہاہے برکسی کومیں دیکھیتار ہا بروں

مجے خبرکیا بمجھ غرض کیا ، نظر بھی تم آؤیا نہ آ دُ خيال بي جلوه گرست مون خيال كو ديجهار بابول جالِ زمگیں کی لُڈ توں میں اِک آرزو حکم کا رہی ہے الحيى نو وه مسكرارسيس، المعي تومين بادار با بهون بحرکتے ہیں اور کبلبوں سے مری مماع یقس کے شعلے میں فاک برامشیاں سے نعنی بنائے نو ڈالٹارہا ہوں خوداینی رعنائی نظرمی تمام کھوئے سیے ہ جلو سے میں اپنے خوالوں میں رنگ ہے کراک ورد نما نمار ہا ہوں كواس طرح بوش هو كئيس كرست نوش بوكئيس تقیں نے للج حالئے ہے میں آمیں کبوں لا الأثبو (۸) کوئی مجھے بتائے کہ دینیا کہال رہی میری نظر که اُن کی نظرس نهاں رہی يروردهٔ بهار ربي گن فتا ن ري نترے خال ہی سے محت حوال در ک

آئینہ نظرمیں تم کے چلے سکے ا بید تطری اسپ امید کی جعلک جورسی جاودان ہی رعن نی خیال میں تم جاوہ گر اسپ زمگین بن سے میری تمنّا جوال ہی ا بنڈیسے نا زشن کھلوہ گر**ی کے**بعد وه مجمد پوڪيتے ہي تحلّي کها آبر رمي مقبول بارگاه ری پیچب ال ہی محفل حمال مارسے زمگین ہوگئی كس درجه دلفرم في اسال رسي رور آوسجوم شوق کی تا بانبوں کے ساتھ نور منظريدل سيهين بريشاينون كيسالفه

ہوش وخرد کی لاکھ نگھیا نیوں کے الق دل ہے گیا ہمیں تری ناد نیوں سے الق

دوق نظر کو لیک کمیس مات حائیں ہم نظار 'ہ حمب ل کی ارزانیوں کے ساتھ اب د مکیتے ہیں اپنے ہی کو ون آپائیں ىيە رۇشنى توتىيە ترى تاما نبول كےساتھ ما يوكسيون ميرجان سط بالهي كفرجح دعویٰ وفا کاا درتن آسابنوں کے <sup>سا</sup>قھ اک بارا وراسی ادائول کاعکسر <sup>ڈ</sup>ال أنبنهم كمانس حيرانيوں كےساتھ د سباالگ بنا تو سه به به وسترور م بیکھیل اوراُن کی جہانیا نیوں محسالھ

بردے بیں بی کھی او کھی دہ دیے ساتھ اللہ اور کے ساتھ اللہ اور کے ساتھ

وه ون گئے کرول ہی فقط لاله زار تھا غيرت هي تولي وساكي عمركما

اب ہرمبن پہنی ہے کے میرنشان ہی اپٹا ہوں ہ*ل طرح تنے د*یوار در کے ماتھ

وہ کھیلتے ہیں میری متاع حیات سے میں کھیلتا ہوں علقہ شام وسیح کے ساتھ

میراجنوں که وست صحرالیب ندیما . سیراب ہوگیا تری موح نظر سے ساتھ

هر ذره سے خراح و فا ما مگرا رہے وہ عمد میزھ کیا ہے تری بگزر کے ساتھ

كبيها توازنغم عقل ومسيرورشق جي ط هي شاه خوارشريره سرميار جي ط هي شاه خوارش مراه سرميار

جیوڑو ھی شوخیا فر لِ شور میر ساتھ (ال

> آ وُتھیں دکھائیں ہماروں کی آرزو جلووں کی کانیات نظاروں کی آرزو

نبری نگاه ِ لطف سے والسنہ ہوگی میسری ہی کیا جہان پی نیراروں کی درو جب سے ایشک شعاد بار مینیں ہے کبسی تھی ہوئی ہے شمرارس کی آرزو اپنی شکفتگی میں تحقیل تو تحقیل تو تحقیل میں تحقیل میں تحقیل میں تحقیل میں مرقب کے ارزو برقب جال ایک شاری میں مردوں کی آرزو مجھ سے ند بوج بمیر سے تمراروں کی آرزو تحریر نفائے تھے

بن جا بن جائب نظاروں کی آرزہ بیگا نہ وار دیکھنے والے جال ہار

میری نظرسے دیجی نظارہ س کی اُڈرو

ية أكر وه كم لينه كلسّان من لكن عائر ہروں میں ان رہی ہی شراروں کی آرزہ ر ۱۲) کیا بارگا چگن سے ہم مے کے کئے ہی کیا بارگا بی سے ہم ہے۔۔، یہ اک لا دوال دولت عم لے کے آئے ہیں صرفے کریں کے طاکے کسی استال بیم سجدے جو منتظر تقے ہم لے کے انتہا سجدے جو منتظر تقے ہم لے کے انتہا

یہ اور بات ہے کہ کرم ہونہ ہوادھر دل میں توہم امید کرم سے کے کئے ہیں لینی ہا ہے واسط عم نے کے کئیں التَّحْيِنِ تيرے درتيبي سائيوں تح بعد 🔻 پیشانیوں به نورحرم نے کے تئے ہیں بیشانیوں به نورحرم نے کے تئے ہیں بیمرامتحان دوق تقیں جاہتے ہیں وہ بیمروعدہ نشاط دنعم ہے کے آئے ہیں

بين حابها مول اين حقيقت كي روشني وہ وعوتِ نشاطِ ارم ہے کے کئے ہیں "سنے لگیر بقس مرسے گنا ہوں ہیں اُدتیں د ل خون ارور ہا ہے کسی مقرار کما اللَّهُ كُسْ كَاه سے دِمْلِهَا تَهَا آبِ نِے زيمه ونديرسج فافله صيروقراركا بیوں نے تلخ بیادی ہورندگی جھلکا نے ایک جام مے خوش گوارکا وال أنه في لقاب مع طوه رُسْ عِلَى اورس كينتظر بون تماشك بإركا

مير عنون شوق كين فتنزخران جن کوسمچر سب ہوکرشمہ ہیں ارکا ر مروحون می کھیلتی *معجب کی سنی*اں شايد رس گيا كوئي بادل خار كا ٱنمینهٔ جال ب عار ہا ہوں میں ذره مهول أفتاب كوشماريا بمول ث دل میں دی تھی اگ جو کھر کا رہاہوں <sup>م</sup> بجلی نظام ہوش بہ برسا رہا ہو ص نىڭىن ہوگىيا*ہے ہراك نقشِ* آرز و وه بی میخود شراب ساجار با مون می ں ہورہی ہے جلوہ کری بزم نازمیں با نشر الم مية شريبار يا جول مين

آنے نگاہ بارسے اُمیدلطف آ ما پوسیوں کو دیرسے مہلار کا ہوں میں

ح دامانِ چاک' دید'ہنم ' حانِ بے قرار اتنی سی کا منات بیراترا ریا ہوں میں بس کر خداکے واسط اے بیکر جال إك محشر حنال بنا حاريا ہوں میں یا رب مری نظر کی ملبندی کو کیا ہوا اندنشیه نفس میں گھرا حار ہا ہوں یں ين في حاري سي أنها يا تعاليك بأ اب تک اُسی گزاه بیشرما ربا هوه میں كُمُ كُشْتُكَى مِي منزلِ نوكى لطافتين السي مسرنون مي نظمنا ريامون س عام سرورے کے ہرک تشنکام کو بیساری برمست کے حاربا ہوں ب ر (۱۵) کے اڑا دوق نظر اپنی نظر کو کیا کروں رابهرِت رہزئ کی اُرا مبرکو کیا کروں

سر بھول توجاؤں تھے میں لے تعافل آشا در د دل کو کمبا کرون در د حکر کو کماکرون نگ کھوں سے پیماتھا وفورٹو قیل اس کو کمتے ہیں شفق ایل نظر کو کمیا کروں آب اک منزل بنانے کی مری گانشگی كاروال ڏھونڌول کهاڻ کن مرکو کہا کو نطرت مجبوريه قابري مجيدماتاتنين النكنح كومس دعا مانگون اثر كوكماكون یہ فضا کے دہرساری کل برا ماں ہی توہو جوہتھیں کو ڈھونڈتی ہو اس نظر کو کما کرو میں دکھا دیتا کما ل آررو کی سفتیں ليكن إس كراسي شأم وحركوكمايكون ىيىتيون يھنى گياتھاشتى كى افتادسے

مائل بروازے دون نظر کوکما کروں

سرسیده مرتول سے مول مرکمرهی سرور اور برهتا عار ہاہے مار سرکو کیا کر ول يفكال شوق كالمطرسب البا اس سے سوامر ور تراول نے کیا لیا خود این نقش آب بنا کرمٹ الیا كياكر لياحقم نے مرادل و كھا ليا الكينهُ حيال ، فضائے ملند ما ل توف تجليول سي جوعا ما مها ليا این نظرسے کون ومکار حکم کا وُلگا رى نظرسے عرص دل حكم كا الما ابْل ہے اور دل بیمکونٹ بھٹر آگی يبى نے نظام ہوش سے رشتہ اُٹھالیا اب حن تھی ہے محرم اسرار عاشقی اليماكيام وطرئبر ول أزماليا

صد ہا جا اِعْتَ سے محروم رہ گئے تم ف جو دست شوق سے دمن حظرالیا مين في يرعر صدكاهِ منّا سي لما تىرى بس اك نگا ە محبت كى دىرىقى بىر ذرترە كائنات كارنگىس بىنا لىيا الرحات كون الماك كالم مرود تون توسارى بزم كوسجود بناليا

(16)

کون ہے جس کو انھی ہپارنٹیں سمجھا تھا میں لینے ہی حسنِ شخیل کو نہیں سمجھا تھا ہی

دور ہیں جن کو رگ جاں تح دس محصاتیا بے حودی میں کما تصوّر کوحسیں محصا تھا۔

لے سا اغوش میں اس نے فراز کا نیات

ذره خاکشردل ترنشین سمهما تفایس

م روح کا ارمان نظری جان دل کی آرزه سیح بتما ظالم شجھے کیا کیا نہیں بھیا تھای

اب ہوا معلوم بیرغیروں کی خل تھی سرور اسانِ یارپر اپنی جبس سمجھا تھا میں (IA)

نگاهِ قهر میں امرت ملانهٔ دوں توسهی خفا بهون آپ دومین مسکرانه دون توسی کسی کے بوریسے دل مگرگا نہ ول توہیی فضائے دہرکو زنگس سبنا ندوں توسی منافي والعجى سركرم مستجي موحاكيس میں اپنے آپ کو اتنا مٹانہ دون توسی أشَّاك شعله عم برق باره دل سے بساط نقسن مه تحلی گرا نه دو ن توسهی سکوتِ نازمیں کھوئی ہوئی نظر وانے بهك نَكاه شحصے كَد كَدا مٰدولُ توسمي مريض عنق كورك مار د تنكفت جاوً د واکرونه کروتم دعا نه دول توسهی سرامات قطره خون خود شراب س طائے

سرور بزم کو اتناجیکا نرون توسهی

1-4 صیا باریون پرصیابار بال س مجھ بیونک دینے ی تیارال ہی يركس حيثم ميگون كى مصنوارمان ا ہراک بزم میں آج مرشارمان ا ى دست نازك كى كلىكالانس المَّعادو ؛ روعا لم كيرت أمادُ مرى روح بين آج بيدار مال بي في كوا ذن و فادع مي نظراً کھ رہی ہے کر فنا ریاں ہیں وراز کے عمل کا تھا میا نربے ل سے غزل بي أسى كي توكلكاريال بي

( Ma)

فاک دل میں کلکاری ہوگئی بہائے۔

خون آدرو ٹیکاشن کے فیانے۔

خون آدرو ٹیکاشن کے فیانے۔

قلب جگرگا اُسٹے اِک جاب اُٹھانے۔

فاک ہوکے لیٹی ہے اُن کے آسانے سے

گلگئی میری مٹی آخر ش ٹھکانے سے

اُسٹے والے محفل سے 'آٹھ گئے ذیانے سے

فاک ہرشمن ہے نو د بنا نے نولینی

خاک ہرشمن ہے نو د بنا نے نولین

کھلا نے غنچ دل سوز و سازر سے نے ، مگا و لطف اٹھا حیثم ناز رہے ہے

را کاو نازنے چیٹراتھاکس طح افےل یہ ماجرائے مجتت ہے داز بہنے ہے

یہ ہا جرائے جت ہرا مُنیرمیں وہی عکس ہے وہی حلوہ ''لاش حلو'ہ '' مُنیر ساز رہنے ہے

رہ شُن تولیس مرا ا ضائہ وفالے دل مگر حوشانِ تعافل ھي مابزرہنے ہے

یہ کیا کہ جام نہیں مے نہیں سرورنیں ابھی تو بزم کو مینا نواز رہنے دے

----

( PP)

ہوائیں لے کے آئی ہیں بہاریں چلوائس شوخ کا جو بن بحھاریں

وہ زلفِ عنبری امرا رہی ہے گھٹا وُں سے کہو' صدقہ آثاریں

> ہرا کی شے آج نغرین گئی ہے فضاؤں سے نکلتی ہیں ملاریں

پریشان موجیاسارا زمانه به به این سرکه نفد سندی

نس آبُن سے کہو رنفیں سنواریں

الهیں رنگینیوں میں کھوگیاہے مسروراً و ذرادل کو بکاریں

( YP)

کھان اوا وُں سے وہ سکرائے طاقے ہیں فضائے دہر کو زمگیں بنائے طاقے ہیں

اللی خرمنِ دل پر مینے کرم کی نظر وہ برق بن کے فضاؤں پیھائے طاق م

> کسی کی با دمین ہیں درجہ کھو گیا ہول ہیں کہ جن کو ڈھونڈھ رہا ہول ہ مائے جاتے ہیں

فقٹائے صن کے ذروں سے بو تھولٹیا ہو کسہ کی سے احکار سے بو تھولٹیا ہو

یکس کے تورسے دل حکبگا کے جاتے ہو اب اُن سے وعد ہ فرداکی کیا تسکامت ہو

جواب دیتے نہیں مسکر اُنے جاتے ہیں۔ جواب دیتے نہیں مسکر اُنے جاتے ہیں

کسی حسین کے دل میں حکور ند ہور سہی مقر درین کے نیار میں سمائے طاقہ میں ر مہم )

سے ہوئے ہیں ازل سے محت خیالوں یں
مگروہ عبول کے بھی سامنا نہیں کرنے
ہوا ہے جس کی حوارت سے اُن کا گھردون
اُسی کے دل میں اُحالا ذر انہیں کرتے
انھیں کسی دل کم گشتہ کی خبر علوم ؟
اب اس طون سے بگولے ٹھانیں کیے

اب اس طرف سے بکو کے کھائیں سے
خرام موج سے لولوے ترنشیں کہتے

کہ ڈوب جاتے ہیں کیکن بیانہیں کرتے
وہ ہم کہ خاک میں مل کھی سرملند رہے
نظر میں کو ن و کا ل حد بنائٹیں کرتے
نظر میں کو ن و کا ل حد بنائٹیں کرتے
غیار بن کے فضا و لیں کرتے میں گئے از
نشان داہ کی صورت میں آئی تھیں کرتے

۴ قربیاشهرگ عشق اور عقل کانت تر یہ درد وہ بی کوش کی دوانیس کرتے ﴿ خلش سے عشق کی بیتے ہیں لزمیں ہیم کھی دواہنیں کرتے ' دعایں کرتے سَرور بزم کو دیتے تھے دس شوق کھی سُنا ہے اب وہ ماشے ہوانیس کرتے تمنے توکہ ویاہے نہائے نہ آوکے يس هي نه ايني جان سے جاُوں تو کيا کروں میرا تو کچونهیں ہے وہ ہوتے ہیں کونفاب جوراز دل مي ب نهيا دن وكيا كون

> واں تم نکو کہے ہوخو داینی بہار میں میں لینے عم میں ڈوب نہ جاؤں وکیاروں

(アイ)

تعالیٰ اللہ وہ بھی زندگی کیا زندگی ہوگی ہماری خاک دامن سے تربیبی ہوئی ہوگی جیسے تم سادگی کہتے ہو وہ کیاسا دگی ہوگی مگاہوں میں ہما ہے خون گُٹوخی ملی ہوگی بہت مرت کے لیداب ان محبوبی کی ایک ایک میں ایک ا اقلم سے صفح کی غذر میر ہی گلکاریاں ہول کی میں ایک عذر میر ہی گلکاریاں ہول کی ہوگی ہاری دہستا ال کاک ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ا

Y6)

مس مذبات سے کلکوں سے ترارف میں ایک ایمی قطرہ خوں اور مرسے دار اس کیسی

سامنع عالم الوار تقسسا محو "مركس سرهمكات بى سىرى عاشى میرے اللہ مدل روز ازل کے اللی اس قدرسل گذاکو نی گسته کا رئیس رقص شی مے ساتی کو گوادا نہ ہموا َعاکَ وَرَا مُرْحَفَل ہے جبر دنیا وجبر دیں وره وره سے شکتی بن لہو کی اوردی سینۂ دہرمں ہے کو ٹی شگاف خونیں عفيرك وشت حيورعش كالمبل توربو ول وصر كت قوس روس المع متابينين عالم ورس لائ جه خيالول كم ي بإينه وه خواب ولفظون بسيماني بي نهيس

## متقرقات

مهت آسان ہے ہردشت کو منزل سمجھ لینا گر منزل کو بھی ٹھکو انے والے اور موتے ہیں

د جلاتھا ہے کے بچرو را زان بوتین یہ عبار سنگر کران کادل تبور پر ملز ا دو شوق کی میں خوں نے ماتھ میلائے گرم را بانچ بیٹ امالی تھیں کے دو شوق کی میں میں میں میں کا بھی اس کا بھی کا بین ) کون کہا بحکہ عال شدہ تو تو تا ہو کی کارٹ کی

> ر جائیں وہ اپنے طوے جھیالیں نقاب ہیں میرے کمالِ شوق کا سامال نظر میں ہے

|                  | ACC. NO. 149 MY       |
|------------------|-----------------------|
| 7.1.51           | AT THE TIME           |
| THE BOOK MUST BY | E CH=CKED AT THE TIME |



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

-----

RULES:-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.

4)

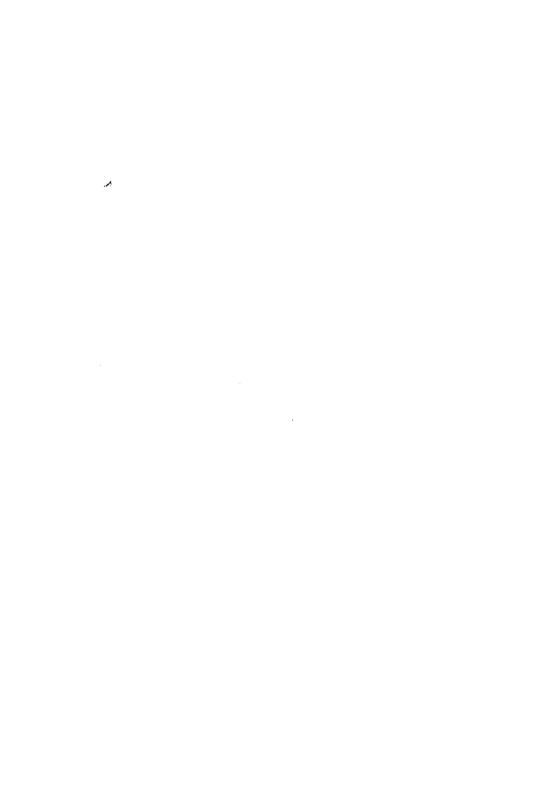